www.FalzAtrnedOwnsi.com ثهندي ظهر

عواصما العالم المحاصلة

مفتى فوشين خماويتي رضوي

بسم الله الرحمان الرحيم

الصلواة والسلام عليك يا رحمة للعالمين المنات

الهندى ظهر

(فعنون للإن)

مش المستنين التيدالوت الين ملت المسر اللم باستان حصرت علامه الوالصالح مفتي محمد فيض احمداً وسي رضوي رحمة الله تعالى عليه

> ()----() ()----() ()----()

يسم الله الرحمن الرحيم

تحمده تصلي ونسلم على رسوله الكريم

اما بعد ا اہلسد (احاف) کے فرو کے گرموں میں ظہری تمازگری کی تیزنرم پڑنے کے بعد پڑھنا الفنل ہے۔

یمی احاد بیث صحیحہ سے صراحتہ صحیحہ سے تابت ہے اس کے برعکس غیر مقلدین اور بعض دیو بندی بھی و ہا بیون کی تقلید میں

گرمیوں اور سرد بوں جردونوں موسموں ہیں اول وقت کا دھو کہ دے کر کڑئی گری ہیں ظہر کی نماز اوا کرنے کو افضل سیجھتے جیں حالانکسان کے یاس صریح احادیث کوئی نیس سوائے ان روایات کے جوجواز کے لئے ہیں یا پھر ضرورت کے پیش نظر اوّل وقت میں برحی کئیں جس کی تفصیل آئے گی۔(افتاءالد)

(1) ظہر کا وقت مورج ڈھلنے کے بعد شروع ہو کراس وقت تک ہے جب ہر شے کا سایہ (اسلی سایہ کے طاوہ) دو گنا ہوجائے

غیرمقلدوں اوراحناف کے نزویک اوّل وآخراوقات کے درمیان میں جب بھی ظہر کی نماز پڑھی جائے جائز ہے لیکن اختلاف اس میں ہے کہ گرمیوں میں اوّل وفت میں یز هناافعنل ہے یا گری کی تیزی کوشنڈا کر کے احزاف کے نز دیک

و تصلے وقت میں افضل ہے اور غیر مقلدوں اور بعض و یو بشروں کے نز ویک اوّل وقت ہیں۔ (۲) جن احادیث میں گرمیوں میں اوّل دفت میں نماز پڑھنا ٹابت ہے دوخر درت کی دجہ سے یا جواز کے لئے تھا درنہ

حضور سرورعا لم من الخين كا وائح عمل كرى كى تيزى كوشند اكرك يز هين كا تعا-

(٣) خوارج كى علامت تقى كه وه نماز مس جلدى كرتے يهال تك كهرميوں ميں زوال ہوتے ہى ظهر كى نماز پڑھ ليتے

اس لئے تو ہم غیرمقلدوں اور دیوبندیوں کوخوارج سمجھتے ہیں تفصیل فقیر کی کتاب 'ابلیس تادیوبند' میں ہے۔

(٣) حدیث قولی وقعلی میں تعناد ہوتو ترج حدیث قولی کودی جائے گی کیونکہ بمنز لیتھم ہے اور قعلی میں تاویل کی جائے گی

اور قاعدوعام ہے۔المحمد لله ابواد المعظهو شن جارے دلاک احادیث تولیدے میں اور فعلیہ ہے بھی لیکن جہاں

فعلیہ احادیث میں ابرادنیں انہیں ہم نے وجوہ محدوثی کردیتے ہیں جس دجہ سے وہ نمازیں ابراد کے برعکس پرحی کئیں۔

ا مرمیوں میں دائمی على ايراد تعااس كے برنكس كى وجد سے تعاجس كى تفصيل آئے گى۔ (انتاءاش)

باب

حنیوں کے نژ دیک گرمیوں میں ظہر کی نماز دن کوشنڈا کر کے پڑھناافضل ہے اور سر دیوں میں اوّل وقت میں بعض دیو بندی اور غیر مقلدین گرمیوں میں چلچلاتی دھوپ دو پہر کے قریب ہی پڑھ لیتے ہیں جوا حادیث سی کے خلاف

ب چانچورج و الله الماديث الماديد الله الماديد الله عنه قال اذن موذن رسول الله منت للظهر قال ابرد ابرد انتظر

فان شدة الحرمن قيح جهنم فاذا اشتد الحر فابر دو اعن الصلوة حتى رالينا في التلول\_

( تادى سلم البالاياد بالعلم)

تسوجیسه: ایود روشی الله تعالی عند نے فرمایا که رسول اکرم گافیانی کے مؤدن نے اد ان کاارادہ کیا کہ وہ ظہر کی اد ان کمبیں آپ نے اسے فرمایا اسے شنڈ اکر شنڈ اکر انتظار کر اس لئے گری کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہے توجس وقت گری

یخت بوتو نمازکوشنڈے وقت میں پڑھو یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کا سامید یکھا۔ جہرعن ابی ذر رضی اللّٰه تعالیٰ عند قال کتا سفو جعی النبی سنج فاراد المؤذن فقال له ابرد ثم اراد

ان يو دن فقال له ابرد ثم اراد ان يو دن فقال له ابرد اراد ان يو دن فقال له ابرو حتى ساوى الظل التلول فقال النبي المنتقفة ان شدة الحرمن فيح جهنم و قال الترمذي حديث حسن صحيح و ابن

شيبه وابو داؤد طيالسي وبيهقي وابوعوانه وغيرهم

ت و جسمه : حضرت ابوذ روضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله کا اللہ کا ایک سفر بیس شے تو مؤ ذن کا اذان کہنے کا ارادہ ہوا تو حضور سرور عالم کا اللہ بیانے فرمایا شندا کر پھر مؤ ذن کا ارادہ ہوا کہ اذان کے تو آپ نے فرمایا شندا

کر پھراسکا ارا وہ ہوا تو فرمایا شنڈک کرے ہاں تک کہم نے ٹیلوں کا سابید و کھولیا آپ نے فرمایا کہ گری کی تیزی دوزخ کی بھڑک سے ہے جب تیز ہوتو نماز شنڈی کرو۔ (رواہ ابخاری فی تکی فی ہابالا ذان وسلم) (فرٹ بھام زندی نے فرمایا یہ مدید تک ہے۔)

### 1515

اس حدیث سے غیر مقلدین کے دوسرے غلط مسلے کا بھی ردّ ہوگیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ظہر کا وقت صرف مثل اوّل تک رہتا ہے اوّل مثل کے بعد ظہر کا وقت ٹمٹم ہوجا تا ہے کیونکہ سورج کی گرمی اوّل تک ایک ہی طریق پررہ گئی ہے اگر مثل اوّل تک ظہر کا وقت ٹمٹم ہوجا تا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ سورج کوششڈ اکرنے کا کیا معنی حالانکہ سورج مثل اوّل بحد ششڈ اہوتا ہے۔

شندی کرے برطور

## www.FaizAhmedOwaisi.com

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ظہر کا وقت مثل اوّل کے بعد بھی رہتا ہے چنانچے روایت قد کورو میں ٹیلوں کا بہت زیادہ پھیلنااس

ا بات پردالانت كرتا ب كرظير كاوقت مثل اوّل كے بعد تك رب كيونك فيلے كھڑے بيس موتے بلك ينج بي مجھے موتے موتے

ہیں اور ظاہر ہے کہ الی چھی جانے والی اشیا و کا سار نظر نہیں آتا جب تک کے سورج بہت زیادہ ندوهل جائے چنانچہ تجربہ

علامة وى رحمة الله تعالى عليه اس حديث كرحت لكينة بي والتلول مضطعته غير مفقصية الايصيه في

العارة الابعد اول الشمس بكثير - ثيلي بميث بجيه بوئ موت بين ندكم رب موئ اى ليّان كاسار تظرمين

آئے گاجب تک کمسورج بہت زیادہ وطل شرجائے کیونکہ تجربہ شاہ ہے کدالی بیجے والی اشیاء کاسامہ پہلے بطرف اجساط

پھیاتا ہے پھرآ کے کو بڑھتا ہے اور بڑی دیر بعد نمودار ہوتا ہے اور ٹیلے کا سابیاس کے برابر ہوجائے کا وقت لا ز ما مثل اوّل بعد ہوگا اور یکی تھم صدیث ندکور میں ہے جب اتنی یوی وضاحت کے ساتھ حضور سرورعالم الطینائے نے اپنی است کوظہر کی تماز

کاوفت بتایااورای پر حنی مل پیرایس اب و بابیدایی سی اصادیث اور صریحاً احکام پر عمل ندکرے تو اس کی اپنی بدهمتی ہے

اورتی یاک الفی استان المری نمازی تا خری طب میسورج کوشندا کرنا بتایا باور چرتا کیدورتا کید پر باربار دو اسک (الوهابية قوم لا يعقلون )

الله عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه قال رسول الله الله الله المتداالحرفابر دوربا لصلوة فان المدال شدة الحرمن فيح جهنم ( بخارى وسلم )

تسوجمه : حضرت ابو بريه رضى الشرقعاني عند عروى بكرسول اكرم كالينية في ما يك جب كرى تيز موقو نماز

وقال التومذي و في لباب عن ابي سعيد و ابي ذر و ابي موسى و ابن عباس و انس والغيرة و صفوان و حديث ابي هريرة

🖈 عن عبدالله بن رافع انه سال ابوهريرة عن وقت الصلوة فقال ابو هريرة انا اخبرك صلى الظهر اذا كان ظلك مشلك والعصراذا كان ظك مشليك.

(الحديث ورواوالما لك في موطاو والإمام كرتي موطاو)

جب تيراسابية تيري حل موجائ اورعصر يزه جب تيراسابيدوهل موجائي

### فانده

صل اظهو جمله اذا كان النع كى جزاء باورسلمدقاعده بكرشرط جزاء عدم موتى بدادهر

حصرت ابو ہرارہ رضی اللہ تعالی عنہ تماز ظہر کو شنڈ ایڑ ہے والی حدیث کے روای ہیں اب تیجہ طاہر ہے کہ حدیث فد کورشل

اوّل کے بعدظہری تمازید هنا ثابت موا اور بی مارا غرب ہاور صفور نی اکرم والله اربارا کیدفرات بی کد

مرميول مين ظهرى نماز خدندے وفت ميں يزحواور شنداوفت ظهر كے حل اوّل بعد شروع ہوتا ہے اور يہى وہم ختم ہوا ك شعنڈا وقت تو دومشل کے تک بھی نہیں ہوتا تو اس کامعنی بیہ ہوا کہ ظہر کا وقت سورج ڈ و بنے سے پہلے تک ہوتا جاہے اس کا جواب او پرآ کیا کدووش ہے قبل ظہر کا وقت ہے اور اس کے بعد عصر شروع ہوجاتی ۔اس کے اقال خابت ہوا کدابراوے

مرادابتدائی شندک ہےاور دوشل اوّل کے بعد ہےاور میں ہم کہتے ہیں۔ الله عنه الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رصول الله عنه قال انما مثلك و مثل اهل الكتاب كرجل استاجراجراء فقال من يعمل لي من غدوة الى نصف النهار على قيراط قيراط

فعملت ايهود ثم قل من يعمل لي من نصف النهار الي صلوة العصوعلي قيراط قيراط فعملت انصاري ثم من يعمل لي من صلوة العصر الي ان تغيب الشمس على قيراطين قيراطين فانتم هم فغضب اليهود و الصاري قعالوامالناكنا كتر عملا واقل عطاء فقال هل لقصت من حقكم شيئا

## فقالوالا قال تذلك قضلي اوتيه من اشاء ـ

رواه البخاري بالا سانيد العديده والطرق الكثيره ورواه الترمذي وقال هذاحديث حسن صحيح قوجمه : عبدالله ين عررض الله تعالى عنها عروى بكرتى ياك والعظم قرمايا كرتهارى اورابل كتاب ك مثال اس محض جیسی ہے جس نے چند مزدور بلا کرائیس فر مایا کہتم میں جو بھی دو پہر تک کام کر بگا تو ہرا کیک کوایک ایک قیراط دول گا۔ بہود یوں نے دو پہرتک مزدوری کی اور ایک ایک قیراط یالیا۔ پھراعلان کیا کہ جودو پہرے عصرتک کام کرے گا تو ہر

مزد در کوایک ایک قیراط ملے گاعصر تک کو یا انساری نے کام کیا (قرودری ماسل کری) اس کے بعد اعلان کیا کہ جس نے نماز عصرے غروب مس تک کام کیا تو ہرا یک کودودو قیراطلیں گے اس پر یہودونساری تاراض ہوئے کہ آئی کیا دجہ کہ ہم

نے کام زیادہ وقت میں کیالیکن مزد دری کم ما لک نے کہا بھلا بتاؤیس نے تمہاری مزد دری میں پھیکی کی؟ کہانہیں تو فر مایا توده ميرافضل ہے جے جا ہوں عطا كرول \_

مديث كآخرش ب

" الا فانتم اللين يعملون من صلوة العصر الي مغرب الشمس الا لكم الاجر مرتين " توجمه : خبردار كرتم وي لوگ موجوعصر عفروب تس تك كام كرتے موتبهارى مردورى دوكى ب-

اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ظہر کا وقت عصر سے زائد ہے کیونکہ زوال کے بعد ایک مثل تک کی بات مان لی جائے تو پھرعصر کا وقت ظہرے زائد ہوجاتا ہے کیونکہ بقول مخالفین شک اوّل کے بعدعصر شروع ہوئی اور سورج کے غروب

ے پہلے تک عصر کا وقت ہے اور بیصدیث فرکور کر کے بیان کے خلاف ہے کیونکہ صدیث شریف میں ظہر کا وقت اکثر بتایا

ہےاوراکٹر افعال النفصیل ہےاورکٹر ت کامعتی ای بناء پر ثابت ہوگا کہ ظہر کا وفت مثل اوّل کے بعد تک بھی ہواور بعض الی احادیث ے ظہر کوتا ووشل خابت کیا گیا ہے چنا تھے متوں فقد میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے اور لحطاوی مشای ،

بحالفرائق وغيره بي تفصيل كے ساتھ فدكور ہے۔ الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي المنتج قال شدة الحرمن فيح جهنم فابر دوابا لظهر و

اشتكت النار الى ربها فقالت رب اكل بعضي بعضاً فاذن لها بنفسين نفس في الشتاء و نفس في الصيف - ( عارى وسلمتها في يعنى را يوسعيد واجداد ووغياتي الماج برير ورشي الشاته الي اليه)

قوجهه : حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عند مروى بكرفر مايا ني النافية في كرى كى تيزى دوزخ كى بحرك س

ہے البذا ظہر شندی کروہ کے نے رب کی ہارگاہ میں شکایت کی عرض کیا موٹی میرے بھن نے بعض کو کھا ڈالا تو رب نے

اسے دوسانسوں کی اجازت دی ایک سانس سردی میں ایک گرمی میں۔

معرت انس رضي الله عند في روايت كي:

قال كان رسول الله ﷺ اذا كان الحر ابردا صلوة واذا كان البرد عجل\_( ( أمالَ شُريف) ت جمعه : فرات بين كرجب كرى زياده موتى حضور كُانْتُكَ اللهرى نماز شندى كرك يدعة عادرجب مردى موتى

منتمى جلدى يزمد ليت تصر

ال)كاآ ترى حمدييه: وهو اشدماتجدون من الحر وهو اشد ما تجدون من الزمهرير. ( تارى ) ترجمه : جس كى وجد يم خد كرى محدول كرتے بواورجس كى وجد عم خدىروى محدول كرتے ہو۔

نی یاک الفیلمائی امت کے لئے مال باب سے زیادہ شفق میں ای لئے امت پر شفقت کرتے ہوئے دوزخ

کی گری ہے بچالیا جیے آخرے میں بچائیں کے بلاتمثیل جیے مال باپ انجان جیے کود حوب میں تبیں جانے دیے تا کہوہ وکی نہ ہو یونجی ٹی یا کے منگافیا نامے است کو بھاتے ہوئے دو پہر کی گری میں نمازے دو کا تا کہ امت دکھی نہ ہو لیکن جوخود

طحاوى شريف تحضرت ابوسعودرضى الشدتعالى عندروايتك

انه راي النبي الله عجاها في الشتاء ويوخرها في الصيف

تر جمعه : انبوں نے دیکھا کہ تی النظام کا تماز مرد ہوں میں جلدی پڑھتے تھادر گرمیوں میں در سے پڑھتے تھے۔

ای چھلا تک لگادے تواس کا کیا علاج۔

بددونوں روایتی جارے احتاف مے معمولی مؤید ہیں کے رمیوں میں ظہر کی تاخیر اور سرد یوں میں بھیل۔ اگر غیر

مقلدین کے پاس کوئی سی قولی مدیث ہے تو لائنس جس میں تقبری ہوکہ حضور الطبائلے نے فرمایا ہوکہ ظہر ہمیشہ جلدی پڑھو۔

## جمعه کا وقت

نماز جعد کا وقت بھی ظہر کی طرح ہے کہ گرمیوں جس تعندک کرے بڑھی جاوے۔ بعض لوگ خت گری جس بھی

صند کوئیں چھوڑتے ورندہم نے اسپے موقف کی سیح احادیث لکسی ہیں ان بھل کرد کھا کیں۔

جعد کی تماز بالکل اوّل وقت پڑھ لیتے ہیں بیرخلاف سنت ہے۔ غیر مقلد د ہائی ضد کے کیے ہیں وہ حدیث صریح بھی ہوتو

بخارى شريف في حضرت الس رضى الله تعالى عند روايت كى

قال كان النبي تُنْكُ اذا اشتد البرد بلر با لصلوة واذا اشتدالحرابرد بالصلوة يعني الجمعة تسوجمه : فرماتے جیں کہ جب خت شنڈک ہوتی تو حضور گائیڈ نماز جلد پڑھتے اور کری جیز ہوتی تو نماز شنڈی کر کے

ایز منتے تنے یعنی جعد کی نماز۔

بخاری شریف جس پران کاسہارا ہے اس میں صریح الفاظ ہم پہلے بھی لکے آئے ہیں اور جمعہ اور ظہرا کیک وقت ہے اسکی بھی تصریح حاضر کر دی لیکن د کھے لیں وہ بھی گرمیوں میں جمعہ ہویا ظہر کی نماز شعثرا کر کے نبیس پڑھیں سے بیصرف ان

كى ضد باورخوارج كى تقليد

## اسرار شريف

حضورتی یاک تافیلی شریعت کا خاصہ ہے بھیشدامت کی خیرخواہی اوراس سے شفقت کے چیش تظرعبا دات میں

سہولتیں اور آ رام کا خیال رکھتی ہے بخلاف بہود ہوں کے اس کی مٹالیں شرعی احکام بیں موجود ہیں۔ای بناء پر بہاں بھی

شریعت نے تھم فرمایا ہے کہ نماز ظیر گرمیوں میں شعدی کر کے پڑھنا آسانی ہے کہ تیز گری میں ظہر پڑھنا مسلمانوں کی تکلیف کا باعث ہے علاوہ ازیں جماعت کی کی کا اندیشہ ہے کوئکہ گری میں عام کاروباری لوگ دوپہر کا کھا تا کھا کر قبلولہ

لعنی دو پیریش آ رام کرتے ہیں اور دو پیرکی تپٹن گھریش گزار تا جا جے ہیں۔اگراس حالت میں نماز ظہر پڑھی جائے تو وہ الوگ سنت قبلولہ ہے بھی محروم رہیں گے اور ان پر اس وقت مسجد کی حاضری کر ان بھی پڑے گی اور ایسے موقع پر شریعت

مطهره آسانی کردی ہے۔

نذكوره بالااحاديث مباركهمي اوراسرارشر بيعت عصعلوم بهواكنما زظهر كاوقت ووهل سابيتك ربتا باورعصر كا وقت دوش ساية شروع موتاب-

## مقلى دلائل

🖈 گذشته احادیث سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم ٹائٹی آئی تو بھی ظہر شنڈی کرکے پڑھتے تضاور اس کا تھم بھی دیتے تضاور ظاہر ہے کہ اکثر ممالک خصوصاً ملک عرب میں ایک شل سایہ کے بحد دو پہرکی تیش ٹوٹتی ہے ایک شل تک بخت گری رہتی

ہے۔اگرایک مثل پروقت ظهرتكل جائے توبيا حاديث غلا مول كي۔

🖈 گذشته احاویث سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم ٹائین کے اس وقت تماز ظہر پڑھی جب ٹیلوں کا سابینمودار ہوتا۔ تجربہ کر لین کرایک شل سایہ کے وقت ٹیلے کا سایہ مودار نہیں ہوتا کیونکہ پھیلاوے کی وجہ سے اس کا سایہ ایک مثل کے بعد ظاہر ہو

سكتا ہے اكرا يك هنك ير دفت ظهر لكل جاد ہے تو حديث فلط ہوگى جس بيس ہے كہ نماز ظهر شندك بيس پر عور

🖈 نمازعصر کا وقت بمیشه ظهر کے وقت ہے کم ہونا جا ہے اگر ایک مثل وقت عصر ہو جایا کرے تو ظہر کے برابر بلکہ مجمی ظہ ے بڑھ جائے گا اور اس مثال حدیث کے خلاف ہے جو بخاری شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ایک

حدیث مرفوع نقل فرمائی که حضورا نور مخافی نامت این است کی مثال دوانصاری کے مقابل اس طرح دی کد کوئی حض کسی

مزدورکوئی سے دوپہرتک ایک قیراط ، دوسرےکو دوپہرے تمازعصر تک ایک قیراط پردکھے تیسرے کونمازعصرے سورج ڈ و ہے تک دو قیراط اجرت پر رکھے۔ پہلے عز دور یہود جیں ، دوسرے عز دور نصاری اور تیسرے مسلمان کہان کے عمل کا

وقت تمور امر دورى وكى رحديث كآخرى لفظايه يل

الا فانتم الذين يعملون من صلوة العصر الى مغرب الشمس الالكم الاجر مرتين.

توجهه : خبر دار د ہو کہتم ہی دولوگ ہو جو نمازعصرے سورج ڈویے تک کام کرتے ہوتمہاری مزدوری دگئی ہے۔

ا گرععر کا وفت ایک مثل سے شروع ہوجا تا تو ظہرے برابر بلکہ بھی اس سے زیادہ ہوتا اس صورت میں مسلمانوں کی بیرمثال بیان ندفر مائی جاتی للبذا نماز عصر کا وقت ظہرے کم ہونا جاہے۔ بیرجب بی ہوسکتا ہے جب وہ دوش سابیہ سے

اشروع ہوا گرا کیے مشل پرعصر شروع ہوجائے تو بخاری شریف کی حدیث بھی فلط ہوجاتی ہے۔اس لئے مانٹا پڑے گا کہ عصر دوشل پرشروع ہوتی ہے۔(جاءائق)

## والات و جوابات

غیر مقلدین کے بعض سوالات متحمل ہیں جنہیں غور وخوش کرنے کے بعد النا وی جارے موقف کے مؤید ہیں بعض سوالات فلطانبی رہنی ہیں بعد تحقیق ان سے ہماری تائید ہوئی ہے۔ بعض سوالات سینے زوری اور چوری پر بنی ہیں اگر چہ

ورحقیقت انہیں کوئی اعتراض نہیں لیکن مخالفین حسب عادت سمی شریح طریق سے اپنا مطلب بنا ہی لیتے ہیں لیکن جب

تک غلامان مصطفی سی فید از ان مے واؤ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ چندسوالات اور ان کے جواہات

عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله عُنْتُ وقت الظهراذا زالت الشمس و كان ظل الرجل كطوله مالم يحضر العصر والعصرمالم الصيفو الشمس \_ (الحديث، والمسلم، مكلوة)

واوجوكه وكسان ظلل اوجل السخ ش بن تؤحرف عاية سه بادرندى حالت ك لئ بهادرندى يهال يرعطف كے لئے وقف ہوئى ہے كونكداس طرح سے فاسد ہوگا كوئى معنى كى طريق سے يحيح نيس ہوسكتا ہے بال ایوں کہا جاسکتا ہے کہ بیدواوعایة اورمنیا کے درمیان واقع ہوئی ہے اور جملد معتر ضدہے جس سے زیادہ سے زیادہ دوباتی ٹابت ہو کتی ہیں ( )اس جملہ انتہائے وقت کابیان ہے ( ۴ ) وقت محاریتائے کے لئے سخانفین میٹی یاے کو لیتے ہیں اور

ہم دوسری بات کواور میدنوں باتیں صدیث جس متحکم میں جب صدیث محتمل بدومعنی ہے تو پھراس سے استعدلال باطل

كيوتك مسلمة فاعده ب

### اذا جاء الاحتمال بال الاستدلال

خلاصہ بیدی کد صدیث دونو ل معتول على مشترک ہے جب اشتراک بایا جائے وہ دلیل جست نبیس ہوسکتی جب تک کداس کے لئے دوسری دلیل سے تائید شہوا ور تالفین کے پاس صریح قول ٹیس اور ہمارے پاس بغضد بتعالی بے شا

دالك بير بنهيس فقيرن عرض كرويا باور

جمله والعصر مالم العيفر الشمس

مجى مارامو يدعياورمديدة آپ نيابادل ين يوهل ياب

الله سيدنا جرس عليه السلام والى عديث عن اوقات بتائ مح جي اس عن تواث جميس تائيد لتى ب كرحفرت جريل

علیہ السلام نے دوسرے روزشل ازل کے بعد بی ظہر پڑھی اور بھی ہمارا ہدعا ہے کہ جن احادیث میں اوّل وقت نماز پڑھی سنی وہ صرف بعجہ ضرورت با برائے بیان جواز بھی ورنه عادة اور عثار اور افسنل کی رہا کہ گرمیوں میں مثل اوّل کے بعد ہی

ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ہم نے فعلی احادیث کے علاوہ تو کی مدیشیں بھی پیش کر دی ہیں اور مخالفین کے پاس یفضلہ تعالی تول مدیث تو ایک بھی نہیں تدبیح اور ترضعیف ہاں خیالی چااؤیس اورا یسے خیالی چاؤ یفن جلی کے یاس بھی بہت تھے جنہیں

شريعت مصطفوريلى صاحب الصلوة عدكوني تعلق نيس

ا بوداو د، ترندی نے حضرت عبداللہ این عباس سے ایک دراز حدیث روایت کی جس میں ارشاوقر مایا که حضرت

جبر کیل علیدالسلام مجھے دودن میں نماز پڑھا کی ایک دن ہرنماز اوّل وقت پڑھی دوسرے دن ہرنماز آخروفت میں اس کے

القاظ بيرين:

وصلي لي العصرحين صار طل كل شي مثله

توجمه : حعرت جرتك عليه السلام نے مجھے يہنے ون عصراس وقت پڑھائى جب ہر چيز كاسابيا يك على موكيا۔

معلوم ہوا کہ عصر کا وقت ایک مثل مهابه پرشروع جوجاتا ہے اورظمبر کا وقت اس سے پہیم نکل جاتا ہے۔

جواب الزامى: مديث كالف كم ملاف ب كي تكداك مديث في اس مكريكي ب

قلما كان القد صلى بي الظهر حين كان طله مثله

قرجه : جب دومرادن مواتونه محے جرئیل نے نمازظہر پر حائی جبکہ ہر چیز کا سایاس کی حمل مو گیا۔

جبرئيل عليه السلام نے مملے ون ايك مراب پر نماز عصر پڑھائى ووسرے دن خاص اى وقت نماز ظهر پڑھائى حالاتك وقت عصرظهر كاوفت نكل جانے كے بعد شروع موتا ہے اگر ايك مثل ساب پر وقت عصر داخل موج تا ہے تو دوسرے دن اى وفت نما زظهر كيون يرُ حاتي كن \_

اس مديث ش ای حکديالفاظ جي

وصلي بي العصر حين كان ظله مثليه

تنو جيهه : اوردوس عدن جھے نماز عصر جب پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سابیدو محک ہو گیا۔

اس معلوم ہوتا ہے کہ نماز عصر کا آخری وقت مثل دوسانہ ہے ما انک آخری وقت سورج کا غروب ہے۔

اس مدیث جس اول دن کی نمازعصر جس مرف ایک هشل سامید کا ذکر ہے اور دوسرے دن کے آخرعصر جس دومثل سامیکا ذکر ہے اصل سامیکا جودو پہر کے دفت ہوتا ہے یا لگل ذکرتبیں ۔ حالہ نکہتم بھی کہتے ہو کہ ایک مثل یا دومثل اصل

ساميے علاوہ ہوتا جا ہے تو جو تمہارا جواب وہ ہی ہمارا۔

اس حدیث میں تو بیہ ہے کہ حضور سی تیزیم کو ایک مثل سابیزنما زعصر پڑھا دی گئی اور حدیثیں ہم باب اوّ ل میں پیش کر

چکے ہیں ان میں ذکر ہے کے حضور کی بھٹی تمری میں نما ز ظہر خندی کر کے اور ٹینے کا سامیہ پڑجائے پراوا قرمائی جوا بکے مثل کے بعد ہوتا ہے تو حدیثیں آپس میں متعارض ہو کیں تو انبذا ہوری چیش کردہ صدیثوں کوتر جیج ہوگئ کیونکہ وہ قیام شرقی کے

مطابق ہیں اور بیصدیث قابل کمل نہیں کیونکہ قیاس شری کے خلاف ہے تعارض کے وفت صدیث کو قیاس ہے ترجیم ہوتی

جواب بيكة حضرت جرئل عليه السلام كاليمل مبليه واقع جوا كيونكه شب معراج كي منح كوجب نما زفرض عي بهوني تفي اور حضور طالطینا کا کل جو ہم چیش کرتے ہیں بینی شنڈک میں تمازیز صنا بعد کا کمل ہے لہٰذا تمباری چیش کردہ احادیث منسوخ

ہے اور ی ویش کروہ ا ماویث اس کی ناتخ اس لئے بیصدیث قائل عمل نہیں۔

جواب

شرق قاعدہ ہے کہ بیٹنی چیز شک سے زائل نہیں ہو عتی یقین کو یقین عی وفعہ کرسکتا ہے۔اس قاعدہ پرصد بامسائل نکالے گئے ہیں سورج ڈھلنے ہے وقت تھہریقینا آگیا اورشل سایہ پراس وفت کا لکلنا مشکوک ہے تواس شک ہے وقت

ظہر ند نکلے گا اور عصر کا وقت داخل ندہو گا اور قول بھٹنی ہے اور غیر مقلد ہے اس لئے باطل ہے۔

مسلم شريف يس ب كد حفرت خباب رضى الله تعالى عند كبته جي كه

شكوما الى السي كمين حو الر مصاء فلم يشمك

ترجمه : بم فررول اكرم ولي كرم والكي كوري كري كالاعت كي و آب في ماري شكاعت في و

اس سے ابت ہوا كر ظهراؤل وقت مل يوسى جاتى جاتى جاتى جاتى

زیادہ سے زیادہ اس مدیث سے بیٹابت ہوا کہ گری میں ظہراقال وقت پڑھتا جائز ہے چونک سحابہ کرام علیم

الرضوان نے پڑھ لی تھی اور نماز جائز ہوگئی۔اب حضور علیہالسلامہ ان کی پھروں کی گری کے متعلق سوائے خاموثی کے اور

كياكرت جكدية قدرتي امرب اسكااز الدكيها-

حعرت خباب رضی الله تعالی عنه و دیگر محابه کرام رضی الله تعالی عنهم نے تو پقروں کی گری کی شکایت کی تھی

صدیث شریف جس معاف ہے نہ کرنماز کے جواز وعدم جوازیا استحیار وعدم استخباب موال کیا تو ان کے موال کی توعیت ک<mark>چھ</mark>

ا کھنے کہ جس کا از الرجیس ہوسکتا اس لئے سوائے خاموثی اس کا اورکوئی جواب نہ تھا۔

حرمین طبخان کی حاضری دینے والے معزات جانے ہیں کہ وہاں کی گری کیسی شدت کی ہوتی ہے بالخصوص پھروں کی گرمی کی شدت تو سب کومعلوم ہے تو پھروں کی گرمی تو دیر تک رہتی ہے ای لئے اے تو ٹمی زظہر کی تا خبر کا احتمال

م مجمی لکاتا ہے۔

بعض علی مکرام اس طرف بھی گئے ہیں کہ حدیث خباب مااس تنم کی احادیث روایان ابراد سے منسوخ ہیں چنانچیہ

علامہ مینی شرح بخاری ، ن ۴ بس ۲۹ میں اور امام ابو بکر لائری نے تاتخ بعضوخ رسالہ میں اس کی تصریح فرمائی ہے۔

بصن علماء کرام نے بیکھی فر ہایا ہے کہ حصرت خباب اوران کے رفقاء ابرا دمعلومہ اور زیادہ نماز ظہر کوشنڈ اکر کے پڑھنے کی اجازت جا بی تو آ ہے خاموثی ہے اس کا گویا اٹکارفر مایا کہ اس کی مزیداس سلنے اجازت نہیں ہو کئی کہ اس طر<del>ن</del>

ہے ظہر کا وقت نکل جائے گا۔ ( مینی شرت بنی ری ، ن ۲ ،س ۵۲۰ )

صحابہ کرام رضی انتد تعالی عنبم فرمائے ہیں کہ ہم حضور الآجینی کے ساتھ فرنی زظیر اتنی جلدی پڑھتے ہے کہ فرش بہت گرم ہوتا تھا ہم اس پر بجدہ ندکر سے تھای لئے بعدے کی جگہ کیڑا یا شندی بجری رکھتے تھے۔اس سےمعلوم ہوا کہ لمازظم کرمیول ش اوّل وقت بی پڑھنی جا ہے۔

الله بيرهد بديث ال تمام حديثول كے خلاف ہے جن ش كرميوں كى تلمركى تا خيركرنے كا تھم ہے اور وہ حديثيں قياس شرقى كے مطابق البدادوى قابل عمل جي بير صديث نا قابل عمل يامنسوخ بي جيسا كففير في خباب كى حديث كے جواب ميس

الله قرش کی گری قصوصاً ملک عرب میں بہت ویر تک رہتی ہے ایک عثل ساید کے بعد دہتی ہے۔ بیگری پہلے کی ہوتی تھی

والت شنڈا ہو چکا تھا۔ لبٰدا بیرہ دیث ان احادیث کے بالکل خلاف نبیں جن میں شنڈک کا تھم ہے جہاں تک ہوسکے

احاديث يستطيل وى جائ جيسامول مديث كا قاعدوب-

صحابہ کرام میں ہم الرضوان فرماتے ہیں کہ ہم حضور مؤیشین کے ساتھ عصر اتنی جلدی پڑھتے ہتے کہ یعد نماز عصر اونٹ ذی كر كے بوٹياں بنا كر يكون كرآ فاب ۋو بن سے پہلے كھ ليتے تے اور ہم بن بحض لوگ تماز عصر كے بعد تمن ميل

مسافت طے کر کے اپنے گھر پہنچ جاتے تھے اور ایھی سورج جمکنا ہوتا تھ جیسا کہ مسلم شریف وغیرہ میں ہے۔ اس ہے

معلوم ہوا کہ عمر کی نماز دومش سے پہلے پڑھی جاتی تھی کیونک دوشش کے بعدا تناونت نہیں بچتا کہ بیکام کئے جا تیں۔

قال ما كنا بقيل ولا بتفدي العبد الحمعة

اس معوم موا كه جمعه كي تماز سخت كري ش بحي بهت جلد يزمني جايي كه دو پهركا آرام بلك مح كانا شة بحي بعد

بیعدیث طاہری معنی ہے تہارے بھی خلاف ہے کیونکداس سے لازم آتا ہے کہ نماز جعد ناشتہ اور قبلولہ وہ پہر کے

میا کہ جدیث کا مطلب ہیے کہ ہم جمعہ کے دن جمعد کی تیاری کی وجہ سے نماز سے مہلے ندنا شتہ کرتے تھے ندو دیجر

اس مدیث بیس سرد بول کے جمعہ کا ذکر ہے کہ اس زمانہ بیس دن چھوٹا ہوتا ہے دو پیر بیس گری ٹیس ہوتی اس لئے

كا آرام بعد فمازيرسب بجوكرت تفيعن نمازكي وجدت تاشتداورآ رام يتي كردية تفيند كدناشتداورآ رام كي وجد

سورج ڈھنتے ہی جھہ پڑھ لیتے تھے دو پہر کا کھا تا اور آ رام بعد جمعہ کرئے تھے اب بھی مدینہ والے ایسان کرتے ہیں۔

إجواب

بیاتمام حدیثیں درست ہیں مگر بیاند کورہ تیجہ تکالنا غلط ۔ دوشل کے بعدعصر پڑھ کر تین میل فاصلہ بخو لی طے ہوسکتا

ہے اہل عرب بہت تیز مغر مطے کرتے تھے بعض لوگ وی منٹ میں ایک میل مثل لیتے جیں تین میل آ درہ تھنے میں جال

جاتے ہیں عصر کا وقت بھن زیانہ ہیں دو گھنٹہ ہے بھی زیادہ ہوتا ہے ایسے ہی اونٹ کا ذیح کر لیبکا اور بھون کر کھالیٹا خروب

آ فآب ہے پہلے ہوسکا ہے اہل عرب ذرج اور گوشت صاف کرنے پکانے میں بہت بی پھر تیلے ہوتے ہیں بلکہ بذریعے

ادور بریر و اورزیاده آسان ہے لہذاریسوال فنسول ہے۔

مسلم بن ری می حضرت مبل این سعدے دوایت ہے

فرجعه : ہم محابد ی تیاولہ کرتے ہیں شنا شند کی تے سے کر جھ کے بعد

نماز کیا جائے چھرتم کیے کہتے ہو کہ گرمیوں میں جعد شنڈا کر کے پڑھو۔

آرام سے پہلے پڑھی جائے تو جا ہے جمر کے بعد فور آجھ پڑھ لیاجائے کیونکہ ناشنہ تو ہالک سوم سے بھڑا ہے اتی جلد

م جود بهلے بڑھ لیتے تھے جیسا کرتم سمجے۔

بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے

ان النبي الله كان يصلي الجمعة حين تزولا لشمس

ترجمه : ب فك في ياك كُالْيَكُم معدرول مس كودت يزعة تا-

اس کامید عن نبیل کرنماز جعد سورج و صلفے سے پہلے بڑھ کی جائے چونک تماز جمعد نماز ظہر کی نائب ہے لہذا ظہر کے

وقت بی عل ادا ہوگی اور گرمیوں میں شندا کر کے سردیوں میں سورج ڈھلتے ہی پڑھ لی جائے گی۔اس طرح سے احادیث

میں کوئی تعارض میں۔

## ،سوال۲

قال جابر رضى الله تعالىٰ عنه كان النبي الله على بالهاجرة \_ ( تخارى )

توجعه : حفرت جابروش الله تعالى عند فرما يا كه في ياك النافية المبردويبر كرى من تمازي حق تقد

اس سے ثابت ہوا کرظہر کی تماز گرمیوں میں بھی اوّل وقت میں ہے حماست ہاس لئے کہ المهاجوہ جوسے مشل ہے معنی چھوڑ تا کیونکہ دو پہر کے وقت گرمی سخت ہوتی ہے اور لوگ کاروبار چھوڑ کرآ رام کرتے ہیں اس لئے اس وقت

كانام الهاجرة بــ

بيصديث بهارے خلاف نيس اس لئے كه بهم كرميوں ميں اوّل وفت فماز جائز تصحية بيں اور حضور كافية الممعى امت كى سبولت

ك لئے جواز كے طور عمل فرماتے ليكن جاراموقف ہانضليت كااورافضليت شندرے وقت ميں ہے۔ بیر حدیث فعلی ہے اور ہم نے باب اوّل میں احادیث قولی اور ساتھ فعلی ہمی کھی ہیں تو زیادہ تو اب شنڈے وقت

میں جائز ہوجانا اور بات ہے زیادہ تواب حاصل کرنا اور بات سو کھے رو کھے کھانے سے تو پیٹ بحرجا تا ہے لیکن مزہ

مرخن ومکالف غذایش ہے جس کے آ گے رو تھے تکڑے پڑے ہوں اور مرخن ومکالف بھی تو بتا ہے ترجح کس کو دی جائے

گی میجھدار کے لئے اتنا کافی ہے اور ضدی توہیجی ضد کا پتلا۔

گرمیوں میں اوّل وقت نماز پڑھنے کا تھم منسوخ ہے۔ صدیث خباب میں فقیر نے علامہ عینی شارح بخاری رحمة

الله تعالى عليه وغيره كاحوال تعل ب\_

### احاديث ناسخه

### نسخ کی تانید و حدیث ذیل

حعرت انس رضی الله تعالی عند کی صدیث میں ہے کہ

اذا كان البر و يكر و او اذاكان اكر بردوا

ترجمه : جب موسم سرما موقو ظرر جلدی پر حواور جب موسم گرم موقو شندا کر کے پر حور حدیث مغیر ورضی اللہ تعالی عند یں ہے کہ

كنا نصلي با لهاجرة فقال رسول الله 🗯 ابر دو

ترجمه : ہم دو بہر ك وقت ظهر يد سے تفاق صفور كافيا أن ما يا شداك يواهو-

# گھر کی گواھی

علم ابراد مجير كے بعد چنانچه غير مقلدين كاسر براه شوكاني على الاوطار، خ اجس ٢٠٠٠ من لكستا ہے كد

وكان آخر الا مرين من رسول الله ﷺ الابر د

فنوجمه : حضورسرورعالم الطيناكا آخرى عمل ظهر كوشنداكر كي يرحنا تفا-

## تصميح هديث از شوكانى

بین میں مقالدین اُصول حدیث سے ناوا تغیت کی بناء پر کہتے ہیں کہ گرمی میں اوّل وفت ظہر کی روایت خیاب سے

مسلم بیں ہے لیکن روایت مفیر ورضی اللہ تعالی عند غیر صحاح سے ہے تو اس کا از الد شوکانی نے بوں کیا کدهدیث مفیر وی امام ابد مائم وامام احمد نے بھی کی ہے اور امام بخاری میکھیاں مدیث کو محفوظ اور دلائل شخ میں بہت بڑی دلیل قر اردیا ہے۔

اس کے بعد اسکی شوکانی نے غیر مقلدین کے ایک وہم کودور کر کے لکھا کہ اگر جہالت تاریخ وعدم معرفۃ مناخر کی وجہ سے شخ کوتشلیم نہ کریں تو پھر بھی حدیث ابراد ( شنذاک ) بہر حال ارج ہے کیونکہ ابراد کی احادیث سیمین بلکہ تمام امہات کتب

عدیث میں بطریق متعدد موجود میں اور حدیث خیاب صرف مسلم میں ہے ولا شک ان محفق علیه مقدم حدیث اور وہ

حدیث جوطرق متعددہ کے مردی ہومقدم ہوتی ہے۔( نیل الا وطار اس ۲۰۰۵)

المحمدالله شوكاني ووكبه كياجوتنى كيتي بيركين وبابي غيرمقلدين يحربعي ندما نيس توان كي ضد إورضد لاعلاج

ا بياري ه

## سوال٧

جب صديث منسوخ موكى تو پرجوازى بات كول كرتے مو؟

### جواب

3.23022;033,4303.03 Q;x-ç-

فنے کی کی تشمیں ہیں ان میں ایک بیہ کہ منسوخ ہونے کے باوجوداس پھل کرنا جائز ہے مثلاً محرم کے روزے کی فرضیت منسوخ ہوئی تو اس پر استجاباً مل کرنا جائز ہے وغیرہ وغیرہ تفصیل و کیمنے فقیر کی تصنیف الفول الواسنے فی

المنسوخ والناسخ"

### سوال۸

بخاری شریف میں ہے سیدہ عائشہ رمنی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں

كان النبي للنيخ يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجر تها ولشمس طالعة ولم يظهر الفي

والشمس في حجر تهالم يظهر الفي من حجر تهاء قوجمه : حضور الفي المرك تمازاس وقت يزعة كرمودي الجي آب كرجره من موتا اورساية كام شاموتا اور دموب

مرے جرے ش ہوتی اور ساید رہیا ۔

## جواب

ا مام طحادی رحمة الله تعالی علیہ نے اس کا جواب لکھا جمرہ میں دھوپ اس لئے ہوتی کہ اس کی دیواریں لمبی نہتمیں اس لئے جمرے سے دھوپ اس وقت جاتی جب آفیآ بیٹروب ہوتا۔

### . روي روي روي روي روي روي روي دور روي موري مالان مريض الله توال المريض

# حجرة عائشه رضى الله تعالى عنها بدمنك تب مجدآئ كا جب حجره عائشرض الله تعالى عنها كمتعلق معلومات سائے موں يادر ب كدوه حجرة

مقد سرکوئی کوشی یا بنگلہ نہ تھا بلکہ جو تجرے حضور سرور عالم مخافظ اُسے از واج مطبرات رضی اللہ تعالی عنہین کے لئے ہؤائے ان کا طول ساڑھے دس فٹ اور عرض تقریباً نوفٹ تھا یونٹی حیست اتنی او فجی تھی کہ اگر کوئی کھڑا ہو کر ہاتھ بلند کرتے وہ

حیت کوچھولیتااور دروازوں کی بلندی ساڑھے میارنٹ اوراس کی چوڑائی پونے دونٹ تھی اور بھی صال دیواروں کا تھاتو

بعدتك يدسلسله جارى ربتا بوگااى لئے اس بيداراد وي كاا ثبات بيندكني \_

سواله

عقل کا نقاضا بہے کے گرمی میں نماز ظہر پراھی جائے کیونکداس میں مشقت ہے اور جوعبادت پرمشقت ہواس کا

قواب مى زيادە ي

جواب : يرقاعد وغلط إلله تعالى فرمايا:

لَا يُكُلِّفُ اللَّهُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا \*

ترجمه: الله كى جان ير يوجدين وال كراس كى طاقت بجراس كا فائده ب- (إروام مورة القرة ما يديد)

🖈 علامها بن جمر رحمة الله تعالى عليه في ما يا كهاة ال وقت كي فضيلت عام ب يامطلق ب اورا براد والي عديث مخضوص عندالبعض (خاص) اورمقید ہےا ہے مواقع پرخاص عام پرمقید مطلق پرمقدم ہوا کرتا ہے۔ ( فخ الباری )

🖈 عقل كا تقاضاً تفصيلي تو فقير نے باب اوّل بيس عرض كيا ہے يهاں خصوصيت سے عرض ہے كہ تي ياك مُنافَيْن في مدينه

طیبہ میں ظہر کے شند اکرنے کا تھم اس لئے دیا تھا کہ تھا بددوردورے چل کرباری باری مجد نبوی شریف حاضری دیے بتصاس لئے آپ نے اہراد کا تھم دیاتا کہ تمام لوگ جمع ہوجا کیں اگر علت کا اعتبار نہ بھی کیا جائے تو وہی علت سب سے

زیادہ توی ہے کہ دو پہرکی گری دوز خ کی جھاب ہے ای لئے پچتا ضروری ہے ای لئے حضور سرور عالم اللہ فات فات استر بھی تما زظهر مين تاخير فرما كي اور حصرت بلال رضي الله تعالى عند كوبار بارروكا اور فرمايا:

ابرد ابرد التظرالتظر

بہرحال ظہر کی نماز گرمیوں میں شنڈا کرکے پڑھنا افعنل ہے جلدی میں صرف جواز ہے اور دین کاعاشق اجر والواب كى فضيلت كوترج ويتاب المحسد للله فقيرن اين موقف كوتوى دلاك سے ثابت كرديا ہے كوكى تہيں ما منا تو

قيامت بين اس كاجواب ده وه وخود موكا\_

وما علينا الإاليلاغ المبين

صلى الله تعالى على حبيبه الكريم و على اله و اصحابه اجمعين

مدين كابحكاري

العقير القادري محمد فيض احمداً وليبي رضوي غفراه

٢٠ زوالحير ٢٠٠٠ ه ٢٠١٠ من ٢٠٠٠ ويروزسومواركياره يحدون

دا دالحديث جامعهاً ويسيه رضويه، بهاول پور (پاكتان)